

Deeneislam.com - Urdu Islamic Website www.deeneislam.com

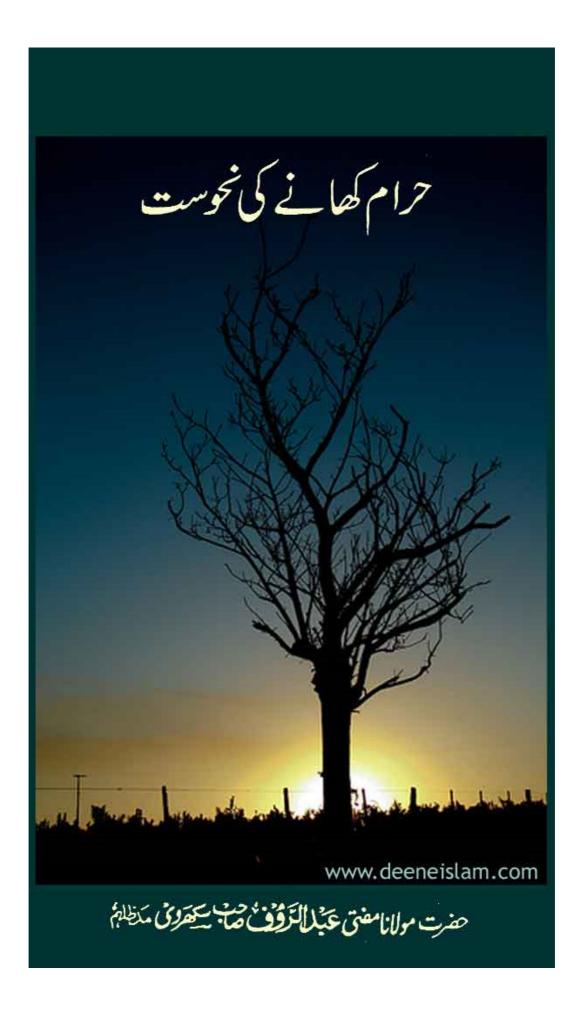

| صفحهمبر | عنوان                                      |    |
|---------|--------------------------------------------|----|
|         | حرام کھانے کی نحوست                        |    |
| 1.09    | تمہيد                                      | ** |
| 9.      | دو سری نصیحت ''حلق کی حفاظت''              | *  |
| 4.      | اپنے حلق کو لقمہ حرام ہے بچاؤ              | *  |
| 91      | حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی           | *  |
| 91      | تین آدمیوں کی دعا کا قبول ہو نا            | *  |
| 91      | حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں         | *  |
| 94      | «مستجاب الدعوات» ببنے كاطريقيه             | *  |
| 94      | حرام کھانے کے نقصانات                      | *  |
| 94      | حرام کھانے والے کی طرف سے شیطان کی بے فکری | *  |
| 96      | حرام کھانے کی مختلف صور تیں                | *  |
| 98      | علم کی تمیں ممل میں کمی ہے                 | *  |
| 40      | ا یک ہلا دینے والی حدیث                    | *  |
| 94      | حرام ہے بچنا فرض ہے                        | *  |
| 94      | حلال کو اختیار کرنا فرض ہے                 | *  |
| 94      | أيك عبرت ناك قصته                          | *  |
| 91      | عذاب قبر کی وجہ                            | *  |
|         |                                            |    |
|         |                                            |    |
|         |                                            |    |
| L       |                                            |    |

# لِسُمِ اللَّٰكِ الدَّخْلِيٰ الدَّخِمْمُ

# حرام کھانے کی نحوست

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من یهده الله فلا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا آله آلا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیراً-

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمٰن الرحيم فاعوذ بالله من الشيطن الرحيم الشكر لله ، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفرفان الله عنى حميد --- صدق الله العظيم المورة لقمان :١١)

یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقبول بندے حضرت لقمان علیہ السلام کی تھیتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور اس آیت کی تفییر میں سحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک قول نقل فرمایا ہے، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے چار ہزار پغیبروں کی خدمت اور صحبت میں رہ کرجو کچھ ان سے سنا اور جو ان سے تعلیمات حاصل کیں، اس کا خلاصہ آٹھ باتیں ہیں:

① پہلی بات یہ ہے کہ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اس کے بارے میں بچھلے جمعہ کو تفصیل سے عرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت پر عمل

عطاء فرمائے۔ آمین۔ کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

### دو سری نصیحت ''حلق کی حفاظت''

حضرت لقمان علیہ السلام نے دوسری تصیحت یہ فرہائی کہ جب تم وسرخوان پر ہو تو اپنے طلق کی حفاظت کرو۔ اس تصیحت کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو کہ حد سے زیادہ کھانے سے بچو، اس لئے کہ زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے، اور سارے جمع کی صحت معدہ کے صحیح ہونے پر موقوف ہے، اگر معدہ خراب ہوتا ہے سارا جمع خراب ہے، اور اگر معدہ صحیح ہے تو سارا جمع صحیح ہے۔ لہذا زیادہ کھانے ہدے بچو تاکہ معدہ صحیح رہے۔ چنانچہ ہمارے دین میں بھی بی تعلیم دی گئی ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو اپنے بیٹ کے تین صفے کر لو، ایک حصتہ کھانے کے لئے، ایک پینے کے لئے اور ایک حصتہ سانس لینے کے لئے۔ اگر اس اصول پر عمل ہو جائے تو انسان کے لئے اور ایک حصتہ سانس لینے کے لئے۔ اگر اس اصول پر عمل ہو جائے تو انسان بیار نہ ہو اور بھی اس کو بیٹ کی خرابی نہ ہو۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو — اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو — اور حضرت مولانا مجمد تھی عثانی صاحب مظاہم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ جب کھانا کھائے کہا نے کہ مزید حصرت مولانا محمد تھی عثانی صاحب مظاہم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ جب کھانا کھائے ایسا مقام آجائے کہ دل کے اندر کھکش ہونے گئے کہ مزید کھائن بیس ہوگا اور معدہ بھی خراب نہ ہو گا — بہر حال کم خوری اچھی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا اور معدہ بھی خراب نہ ہو گا — بہر حال کم خوری اچھی بات ہے اور زیادہ خوری عام طور پر انسان کی صحت کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے۔

# اینے حلق کولقمہ حرام سے بچاؤ

اس نفیحت کا دو سرا مطلب یہ ہے کہ اپنے حلق کو لقمہ حرام سے بچاؤ۔ اور کھانا کمانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارے حلق میں حرام یا مشتبہ کھانا تو نہیں جا رہا ہے۔ اگر وہ کھانا حلال و طیب ہے تو بسم اللہ کر کے اس کو کھالو اور اگر خدا نخواستہ وہ کھانا حرام یا مشتبہ ہے تو پھراپنے طلق کی اس سے حفاظت کرو کہ حرام کا لقمہ تہارے طلق سے اترنے نہ پائے، اس لئے کہ یہ ایسا زہر ہے جو دین و ایمان کو ملیا میٹ کرنے والا ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں حرام کھانے پر بہت می وعیدیں آئی احرام کھانے سے وعاقبول نہیں ہوتی

مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ اس کا سفر بڑا طویل تھا، اس کے بال جمرے ہوئے، کپڑے غبار آلود، اور وہ اسی حالت میں آسان کی طرف منہ کر کے یارب یارب کہہ کر دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور حرام غذا ہے اس کی پرورش ہوئی، ایسے شخص کی دعا کیے قبول ہو سکتی ہے؟ (مسلم شریف)

معلوم ہوا کہ حرام کھانے کی ایک نحوست یہ ہے کہ اس کے کھانے کے بعد آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ خطرناک معاملہ ہے۔

# تین آدمیوں کی دعا کا قبول ہونا

حدیث شریف میں آتا ہے، تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ان کی دعا کی قبلت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مسافر کی وعا، دو سرے باپ کی دعا اولاد کے حق میں، تیسرے مظلوم کی بددعا ظالم کے حق میں۔ لیکن اگر ایک شخص طویل سفر پر ہے مگر اس کا کھانا پینا حرام کا ہے تو پھر حالت سفر میں بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔

## حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں

ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اور یہ فرشتہ ہر دن اور ہر رات یہ آواز لگا تا ہے کہ جو شخص حرام کھائے گا، اللہ

تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول فرمائیں گے اور نہ نفل۔ (کتاب الکبائ) ان دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ حرام کھانے والے کی نہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی عبادت قبول ہوتی ہے۔

### «مستجاب الدعوات» بننے كا طريقي<u>ہ</u>

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنادیں — "مستجاب الدعوات" اس کو کہتے ہیں جس کی دعا قبول ہو جایا کرے — تاکہ جب بھی میں دعا کروں تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما لیا کریں۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے انس! تم طلل کمانے اور طلل کھانے کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ شہیں "متجاب الدعوات" بنادیں گے، پھر تم جو بھی دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیا کریں گے، اور حرام سے بچو، اس لئے کہ اگر حرام کھانے کا ایک دعا کو قبول فرما لیا کریں گے، اور حرام سے بچو، اس لئے کہ اگر حرام کھانے کا ایک لقمہ بھی انسان کے منہ میں چلا جائے تو چالیس دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ غیب، حرام کھانے کا یہ تقصان بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے (الترغیب) حرام کھانے کا یہ نقصان بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے

#### نقصانات ہیں۔ حرام کھانے کے نقصانات

حفرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حرام کھانے کے مندرجہ ذمل نقصانات شار کرائے ہیں۔

- ہیلا نقصان یہ ہے کہ حرام کھانے سے انسان کے دل سے نور نکل جاتا
   ہے۔
- روسرا نقصان یہ ہے کہ حرام کھانے سے طبیعت کے اندر سستی اور کاہلی
   پیدا ہوجاتی ہے۔

 تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل میں بڑے بڑے جذبات اور خیالات
 کثرت سے بیدا ہوتے ہیں۔ اور ہر وقت انسان کے دل میں بڑے کام
 کرنے کا جذبہ ابھر تا رہتا ہے۔
 کرنے کا جذبہ ابھر تا رہتا ہے۔

چوتھا نقصان یہ ہے کہ نیک کام کی طرف سے انسان کی طبیعت ہٹ جاتی
 ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حرام کھانے سے انسان دین سے دور ہوجاتا ہے اور اس کی آخرت برباد ہونے لگتی ہے۔

### آخرت برباد ہونے لگتی ہے۔ حرام کھانے والے کی طرف سے شیطان کی بے فکری

ایک روایت میں ہے: حضرت یوسف بن ارطات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو تا ہے تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی خوراک کیسی ہے؟ اگر اس کا کھانا پینا مال حرام سے ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام بہتنا ہے، تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اب تم اس کی طرف سے بے فکر رہو، اب تمہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ حرام کھانے رہو، اب تمہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ حرام کھانے سے اس کی عبادت اس کو بالکل فائدہ نہیں دے گی۔ (کتاب الکبائر)

بہر حال، شیطان بھی اس کی غذا دیکھ کر بے فکر ہو جاتا ہے، البتہ شیطان اس شخص کی عبادت خراب کرنے کی فکر کرتا ہے جس کی غذا حلال ہوتی ہے، اس لئے کہ وہ جاتا ہے کہ اس کی عبادت کھری ہے اور یہ عبادت اس کے لئے باعث نجات ہے، باعث قرب اور باعث رضا مندی ہے، اور یہ اللّٰہ کا مقرب بندہ بندہ بندہ کی گا۔ اور اگر کوئی شخص حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، حرام بین رہا ہے تو اس کی طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے۔

# حرام کھانے کی مختلف صور تیں

آج ہارے معاشرے میں حرام کے بے شار طریقے بھیلے ہوئے ہیں، اور لوگ ان میں مبلا رہتے ہیں اور بالکل پرواہ نہیں کرتے، مثلاً آج کل بجل کی چوری کتی عام ہے، کتنی فیکٹریاں، کتنی ملیں، کتنے گراور کتنے ادارے ایسے ہیں جو بجل چراتے ہیں، اور اس بجل سے سب کام کر رہے ہیں۔ ای طرح گیس چوری کرتے ہیں، پانی چوری کرتے ہیں، پانی چوری کرتے ہیں، وری کرتے ہیں، الازم ہوں یا غیر سرکاری ملازم ہوں، عام طور پر لوگ ڈیوٹی کم دیتے ہیں اور تخواہ پوری لیتے ہیں الآ ماشاء اللہ، بچھ لوگ نیک ہوں گے جو اس سے بچے ہوئے ،وں گے۔ آج مالکان ماشاء اللہ، بچھ لوگ نیک ہوں گے جو اس سے بچے ہوئے ،وں گے۔ آج مالکان اپنے ملازمین سے پریشان ہیں کہ وقت پورا نہیں دیتے اور تخواہ پوری لیتے ہیں۔ اس طرح تجارت کے اندر سود لینا اور سود دینا، رشوت لینا، کم تولنا، کم ناپنا۔ یہ سب حرام خوری کی مختلف صور تیں ہیں۔ اگر ہم لوگ حرام کھانے سے نہیں بچیں گے تو جرام خوری کی مختلف صور تیں ہیں۔ اگر ہم لوگ حرام کھانے سے نہیں بچیں گے تو پرمادی طبیعت کیسے عبادت کی طرف راغب ہوگ۔

# علم کی کمی نہیں، عمل میں کمی ہے

یاد رکھے! علم کی نمیں ہے، عمل کی کمی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اُپنالقمہ حلال کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غالب کا شعرہے۔

> جانتا ہوں میں ثواب طاعت وزہد پر طبیعت ادہر نہیں آتی

یعنی میں جاتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، اور نماز نہ پڑھنے کا یہ عذاب ہے۔ جاتا ہوں کہ زکوۃ دینے کا یہ ثواب ہے اور نہ دینے کا یہ وبال ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے طبیعت راغب نہیں ہوتی، آذان ہو رہی ہے لیکن مسجد میں نہیں جا رہے بلکہ دکانداری ہورہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تقریبات ہو رہی

ہیں، لیکن نماز غائب ہے، حالانکہ نماز کی فرضیت کو سب جانتے ہیں۔ پہلے زمانے میں دین کا علم اتنا عام نہیں تھا جتنا اب عام ہے، بڑے بڑے مدارس ہیں، کتابیں ہیں، رسالے ہیں اور وعظ اور تقریریں ہیں، کمیشیں بھی ہیں، جہاں چاہیں اور جس وقت چاہں علم دین حاصل کر لیں، لیکن اس کے باوجود دین پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ عمل کی بڑی کمی ہے، اس کی وجہ ہی ہے کہ ہماری غذا کے اندر حرام اور مشتبہ غذا شامل ہے، جس کے نتیج میں ہمارا باطن تباہ ہو گیا ہے، توفیق سلب ہو گئی ہے، اور دین کی طرف میلان اور جھکاؤ ختم ہو گیا ہے۔ اس کئے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم اینے آپ کو حرام غذا سے بچائیں۔

### ایک ہلادینے والی حدیث

ایک اور روایت انسان کو ہلا دینے والی ہے، خدا کرے کہ واقعۃ ہم ہل جائیں اور کوشش کرس کہ ہم خود بھی حلال کھائیں اور اینے بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ وہ یہ کہ آیک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز کیچھ لوگ اللہ تعالی کے سامنے اس حالت میں لائے جائیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ بہاڑ کے برابر ہوں گی۔ (تہامہ ایک بہاڑ کا نام ہے۔ یعنی ان کے یاس اعمال صالحہ اور نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا) جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کئے تو اللہ تعالی ان کی تمام نیکیاں کالعدم کردس کے اور ان کو دوزخ میں ڈال دس گے۔ صحابہ کرام " نے سوال کیا کہ حضور! یہ کیونکر ہوگا؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، ج بھی کرتے تھے، زکوۃ بھی دیتے تھے، لیکن جونہی ان کے پاس حرام مال آتا تو یہ لوگ اس کو بے دھڑک لے کر استعال کر لیتے تھے، اس حرام سے نہیں بچتے تھے، گویا حرام کے استعال میں بالکل آزاد اور جری تھے۔ اس حرام کے استعال اور اس کی نحوست کی وجہ ہے ان کی یہ ساری عباد تیں کالعدم ہو جائیں گی۔ (کتاب الکبائر)

### <u>حرام سے بچنا فرض ہے</u>

جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ذکوۃ دینا فرض ہے، بالکل ای
طرح حرام ہے بچنا بھی فرض ہے۔ آج ہمارے اندر یہ کو تاہی بہت زیادہ پائی جاری
ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ سرکاری ملازم ہیں، لیکن طرح طرح کے بہانوں اور
مختلف طریقوں سے رشوت لیتے ہیں، یا اپی ڈیوٹی کے اندر کو تاہی کرتے ہیں، ای
طرح اور ٹائم نہیں کرتے لیکن اور ٹائم کا معاوضہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ یہ خرابی
بھی عام ہوتی جوہی ہے کہ کتے مسلمان ایسے ہیں جو عاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں،
وڈاڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، گر بینکوں میں ملازم ہیں، اور انشورنس کمپنی میں ملازم
ہیں، اس کے علاوہ بکل کی چوری بھی کررہے ہیں، ریل گاڑی میں ملکٹ کے بغیرسفر
ہیں، اس کے علاوہ بکل کی چوری بھی کررہے ہیں، دیل گاڑی میں ملکٹ کے بغیرسفر
اور رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں۔
اور رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں۔

# حلال کواختیار کرنا فرض ہے

کتے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار میں اپنے آپ کو بالکل آزاد سیحصے ہیں کہ ہم جس طرح چاہیں اپنا کاروبار کریں، حالانکہ جس طرح نماز کے اندر حلال وحرام ہے، روزے کے اندر حلال وحرام ہے، اس طرح کاروبار کے اندر بھی حلال وحرام ہے، حلال کو اختیار کرنا فرض ہے اور حرام سے بچنا فرض ہے۔

### ایک عبرت ناک قصّه

ایک عبرت ناک قصه ساتا ہوں، حضرت علی بن مدین رحمة الله علیه فرماتے ہیں که میرے والد صاحب کا انتقال ہوگیا، اور میں الله کے فضل سے حافظ قرآن تھا، میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور تلاوت قرآن کریم کرکے ایصال ثواب کرتا، ایک مرتبہ رمضان شریف کا زمانہ تھا، ستا کیسویں شب تھی،

سحری کھا کر فجر کی نماز ہے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں فجر کے بعد والد صاحب کی قبریر جاکر تلاوت کرنے لگا، تو اجانک برابر والی قبرے مجھے ہائے ہائے كرنے كى آواز آنے لكى، جب بہلى مرتبہ يه آواز آئى تو ميں خوف زدہ ہوگيا، ميں ادھرادھر دیکھنے لگاتو اندھیرے کی وجہ سے مجھے کوئی نظر نہیں آیا، جب میں نے آواز کی طرف کان لگائے اور غور کیا تو یتہ چلا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آرہی ہے، اور ایبالگا کہ میت کو قبر میں بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی تکلیف سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے، بس پھر کیا تھا، میں بڑھنا بڑھانا تو بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگئے کھڑے ہوگئے، اور میں اس قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا، پھر جوں جوں دن کی روشنی تھلنے لگی تو آواز بھی مدہم ہونے لگی، پھر اچھی طرح دن نکلنے کے بعد آواز بالکل بند ہوگئی، جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کو میں بھی جانتا تھا کیونکہ وہ شخص ہارے محلّے کا آدمی تھا اور بہت یکا نمازی تھا، ٰ یانچ وقت کی نماز باجماعت صف اول میں ادا کر تا تھا اور انتہائی کم گو آدمی اور نہایت شریف آدمی تھا، کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا، جب بھی کسی سے ملتا تو ا جھے اخلاق سے ملتا ورنہ زیادہ تر وہ ذکر و تنبیج میں مشغول رہتا۔ جب میں اس کو پیجان گیا تو مجھ پریہ بات بہت گراں گزری کہ اتنا نیک آدمی اور اس پریہ عذاب!! میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کرنی جاہئے کہ اس نے ایسا کونسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہاہے؟ چنانچہ میں محلّے میں گیااور اس کے ہم عمر لوگوں سے پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک اور عابد اور زاہد آدمی تھالیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ویسے تو برًا نیک اور برًا عابد اور برًا زاید اور عبادت گزار تھا، مگراس کی اولاد کوئی نہیں تھی اور اس کا کاروبار بہت وسیع تھا، جب وہ بوڑھا ہوگیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے 'کی طاقت نہ رہی اور کوئی دو سرا اس کے کاروبار کو چلانے والا نہیں تھا، تو اس نے

اپ ساتھوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب ذریعہ معاش کے لئے کیا طریقہ اختیار کروں؟ اس کے خبیث نفس نے اس کو یہ تدبیر سمجھائی کہ تو اپنا سارا کاروبار ختم کر اور جو کچھ بیسے آئیں اس کو سود پر دے دے۔ چنانچہ اس نے سارا حلال کاروبار ختم کیا اور جو رقم آئی اس کو سود پر نگا دیا۔ چونکہ کاروبار سے فارغ ہوگیا تھا اس لئے ہر وقت مسجد میں رہتا، اشراق، چاشت، تبجد، اوّابین وغیرہ تمام نوافل پر حتا، اور پانچوں نمازیں امام کے پیچھے با جماعت صف اول میں تکبیر اولی کے ساتھ پڑھتا اور رات دن ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا۔ اور ہر مہینے سود کی معقول رقم مل پر حتا اور رات دن ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا۔ اور ہر مہینے سود کی معقول رقم مل عزاب ہو رہا تھا وہ اس سود خوری کے گناہ کا وبال تھا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو حرام عذاب ہو رہا تھا وہ اسی سود خوری کے گناہ کا وبال تھا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو حرام کھانے اور حرام بہننے سے بچائے۔ آئین۔

### عذاب قبر کی وجه

باوجود نیک ہونے اور نمازی ہونے کے اس نے اپنے ملق کو حرام غذا ہے نہیں بچایا، اس وجہ سے قبر میں اس کو عذاب ہوا، یہ عذاب اس سود کھانے کی وجہ سے ہوا۔ آج بھی بعض مسلمان ایسے ہیں جو انعامی بانڈ خرید لیتے ہیں، اور اس پر جو انعام نکلنا ہے اس کو بے دھڑک استعال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس انعام سے جج و عمرہ بھی اوا کر لیتے ہیں، عالانکہ وہ انعام خالص حرام ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ ریٹائر منٹ کے وقت ان کو پنش کے جو آٹھ دس لاکھ روپے ملتے ہیں، اس کو فوراً بینک کے فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں اور ہر ماہ اس کا سود وصول بینک کے فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں اور ہر ماہ اس کا سود وصول بینک کے فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں اور ہر ماہ اس کا سود وصول بینک کے فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں اور ہر ماہ اس کا سود وصول بین ہیں جن سے بینے کی ضرورت ہے۔

بہر حال، حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمانا یہ ہے کہ جب دستر خوان پر بیٹھو تو حرام لقمے سے اپنے حلق کی حفاظت کرو کہ تمہارے حلق میں حرام اور مشتبہ غذا نہ جانے پائے، اگر حرام لقمہ چلاگیا تو پھر عبادت قبول نہیں ہوگ، دعا قبول نہیں ہوگ، فرض قبول نہیں ہوں گے، بلکہ حرام کھانے کا جو ہولناک وبال اور عذاب قرآن وحدیث میں تبایاگیا ہے اس سے بچنا بھی مشکل ہوگا۔

کھانے پینے کا دو سرا پہلویہ ہے کہ وہ حلال ہو۔ حلال کھانے میں کیا برکات اور کیا فوا کد ہیں، وہ انشاء اللہ آئدہ کسی مجلس میں عرض کرونگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام غذا سے محفوظ رکھے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للله دب العالمین

